## وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوُ الْ (الحشرے)

# عمامه الولى اوركرنا

رسول الله سلی الله علیه وسلم ، صحابه کرام من تابعین عظام اورسلف صالحین کی سیرتوں کی روشنی میں

مولا نافضل الرحمن اعظمي

## فهرست مضامين

| صفحهنمبر | مضمون                                      | نمبرشار |
|----------|--------------------------------------------|---------|
| ۵        | عمامه، ٹو پی اور کرنتہ                     | 1       |
| 4        | عمامه                                      | ۲       |
| 4        | عمامه سيمتعلق احاديث                       | ۳       |
| ٨        | عمامه سيمتعلق مرفوع احاديث                 | 6.      |
| 1+       | عمامه میں شملہ لئکا نا                     | ۵       |
| 10       | عمامه کی مقدار                             | 7       |
| 14       | عمامه اورنماز                              | 4       |
| 1/       | عمامه کوٹو پی سے باندھنا                   | ۸       |
| ۲٠       | صحابه کرام مُ وسلف صالحین اورعمامه         | 9       |
| pp       | عمامه کارنگ                                | 1+      |
| 44       | عمامه کی فضیلت                             | 11      |
| ۲۷       | ٹو پی                                      | 11      |
| 71       | صحابهٔ کرامٌ اور تا بعین کی ٹو بیوں کا ذکر | 11-     |

| r.        | كرتا (قيص)                               | ۱۴ |
|-----------|------------------------------------------|----|
| m.        | کرتے اوراس کی آستین کی لمبائی            | ۱۵ |
| mm        | صحابہ اور تابعین کے کرتے اوران کی کیفیات | ١٢ |
| <b>PY</b> | مؤلف مدخلائه کے مخضرحالات                | 14 |

V .

# عمامه، تو في اوركرتا

احادیثِ رسولِ الله صلی الله علیه وسلم ،صحابهٌ و تابعینؓ کے اقوال وافعال اور اعمالِ سلف صالحین کی روشنی میں

#### بسم الله الرحمُن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلىٰ آله وصحبه وامته اجمعين الىٰ يوم الدين. اما بعد

اس میں کوئی شبہ بیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا ایک سیچے اور شیدائی امتی کے لئے نہ صرف قابلِ اتباع بلکہ مر مٹنے کے قابل ہے۔خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہویا روز مرّہ کی عادات نشست و برخاست، رفتار وگفتار، طعام ولباس وغیرہ سے۔اس لئے محبت رسول سے آشنا امتی کو ہروفت ان چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہئے۔اور حتی الوسع کوشش کرنی چاہئے کہ ان کواپی زندگی میں داخل کرے اور جن چیزوں پر عمل مشکل ہوان کو بھی اور محبت بھری نگاہ سے دیکھے،اور عمل نہ کرنے یہ ندامت اور افسوس محسوس کرے۔

اس سلسله میں بیرجان لینا جا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دوقسموں پر مانی سنگی ہیں۔ ٢\_ سُنَنِ زوائد\_

ا ـ سُننِ هُدئ ـ

علامہ شامی نے ان دونوں کی تفسیراس طرح کی ہے۔

سُننِ هُدیٰ: وہ سُنٹیں ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد خلفائے راشدین نے مواظبت فر مائی ہو۔اور یہ مکملاتِ دین سے ہوتی ہیں اور قریب بہوا جب علیہ اس لئے ان کا تارک گراہ تصور کیا جاتا ہے اور ان کا ترک اسائت وکراہت قرار پاتا ہے۔ جیسے اذان ، اقامت اور جماعت کی نماز۔

مسُننِ ذوائد: وہ تنتیں ہیں جن پرحضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مواظبت فرمائی ہو کہ وہ عادت بن گئی ہوں، شاذ ونا در بھی چھوڑا ہو۔ لیکن مکملات دین اور شعائر دین میں سے نہیں۔اس لئے ان کے ترک کواسائت وکراہت نہیں کہا جاتا۔ مثلاً حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا طریقۂ لباس، قیام اور قعود میں اور قرآت اور رکوع وجود کوطویل کرنا۔

اورا یک چیزنفل ہے۔ یہ فرض و واجب اور سنّت کی دونوں قسموں کے سواہے۔اسی میں مستحب و مندوب بھی داخل ہیں اس کے ببندیدہ ہونے کی کوئی عام یا خاص دلیل ہوگی ،لیکن اس پر آں حضرت صلی الله علیہ وسلم نے مواظبت نہیں فر مائی ہوگی۔اسی لئے اس کا درجہ سُننِ زوا کدسے سے مہاں بھی اس کا اطلاق عام معنیٰ میں ہوتا ہے۔ یعنی فرض و واجب سے زائد اس وقت اس میں سُئنِ روا تب اور مو کر سُنتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔جیسے فقہ میں کہتے ہیں۔

باب الوتر والنوافل ۔اس میں سُننِ مؤکدہ بھی ذکر کرتے ہیں۔

(رداکختارجلدا صفحه + ۷ نعمانیه)

علامہ شامی نے اس تحقیق کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ بیٹ تحقیق کسی اور کتاب میں تم کونہیں ملے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ لباس وغیرہ میں بھی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنّت ہے اوراس میں بہت خیر و برکت ہے اگر چہاس کوترک کرنے سے گمراہی یا کرا ہت لازم نہیں آتی۔ (تنبیہ) بیچکم لباس سے متعلق ان امور کے لئے ہے جن کے بارے میں امرونہی نہیں وارد ہوئی ہے ورنہ مثلاً شخنے سے نیچ کرتا ، پائجامہ اور لنگی کا لٹکانا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ریشی کپڑامرد کے لئے پہننا ناجائز ہے۔

تفاخر کالباس بھی منع ہے، اسی طرح سترعورت کا چھپانا واجب ہے، ایسالباس پہننا جس سے شرمگاہ نہ چھپے جائز نہیں۔ یا ایسا تنگ لباس پہننا کہ شرمگاہ کی ہیئت نمایاں یہو، مکروہ ہے۔ وغیر ذالك۔

#### عمامه

عمامہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب کا ندھلوگ نے شاکل تر فدی کی شرح خصائل نبوی میں کھا ہے کہ ''عمامہ کا باندھناستیتِ مشمرہ ہے، نبی اکرم فخر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمامہ باندھنے کا حکم بھی نقل کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ عمامہ باندھا کرو اس سے جلم میں بڑھ جاؤگے۔

اس سے جلم میں بڑھ جاؤگے۔

حضرت عبدالله بن عمر سے کسی نے پوچھا کیا عمامہ باندھنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہال سنت ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے عمامہ باندھا کرو، عمامہ اسلام کانشان ہے اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والا ہے۔ فرق کرنے والا ہے۔

## عمامه سيمتعلق احاديث

عمامہ سے متعلق بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں، کچھ بھی کچھ ضعیف، کچھ موضوع۔ علامہ عبدالرؤف مناوی مصری متوفی سون اھشرح شائل تر مذی میں لکھتے ہیں۔

عمامہ سنت ہے خاص طور سے نماز کے لئے۔ اور بخمل کے ارادہ سے۔ اس لئے کہ اس میں بہت ہی احادیث ہیں۔ اور بہت ہی جو بہت ضعیف ہیں۔ ان کاضعف کثرت ِطرق سے دفع ہوجا تا۔ اور اکثر کوموضوع سمجھنا تسامل ہے۔

(ہامش جمع الوسائل شرح الشمائل جلد اسفحہ ۱۲۵)

## عمامه سيمتعلق مرفوع احاديث

(۱) حضرت عُمر و بن امیضمریؓ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوعمامیلے اورموز وں پرمسح کرتے دیکھا۔ (بخاری شریف جلدا ہفخہ ۳۳)

(۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے وضوفر مایا اور سر کے اسلّے حصہ میں نیزعمامہ اور موزوں پر سے فر مایا۔

(مسلم شریف جلدا ،صفحہ ۱۳۳۶)

(۳) حضرت عُمروبن حُریث سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگول کو خطبہ دیا تو آپ کے (سرکے ) او پر کالاعمامہ تھا۔ (مسلم شریف جلد ا،صفحہ ۳۳۹ وابن ابی شیبہ جلد ۸،مفحہ ۳۳۳ دیا تو آپ کے (سرکے ) روایت میں ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کالاعمامہ دیکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کالاعمامہ دیکھا۔ (شائل ترزی صفحہ ۸، ابن ماجہ صفحہ ۲۵۲)

(۳) حضرت جابرات مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ۔ تو آپ (کے سر) پر کالاعمامہ تھا۔

(مسلم جلد ا صفحه ۳۳ م وتر مذي صفحه ۳۰ م وقال مندا حديث حسن صحيح وابن ماجي صفحه ۲۵۱)

(۵) حضرت ابن عمر اسے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آئے برکالاعمامہ تھا۔ (ابن ماجہ ضحہ ۲۵۲ وابن ابی شیبہ جلد ۸ مسفحہ ۲۳۷)

فائدہ: ان سب روایات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کالاعمامہ باندھنا ثابت ہوا یہ تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔

(۲) حضرت ابن عباسٌ فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے (مرضِ وفات میں) خطبہ دیا تو آ یہ پر کالاعمامہ تھا۔ (شائل ترندی صفحہ ۸بابعمامتدالنبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم و بخاری شریف جلدا ،صفحہ ۵۳۲)

لے صرف عمامہ پرسے کرنااکٹر ائمہ کے یہاں جائز نہیں۔اس سے وضونہیں ہوگا۔ ہاں سرکے چوتھائی حصّہ پرسے کرنے کے بعد عمامہ پرسے کرنے سے فرض ادا ہوجائے گا اور وضو مجے ہوجائے گا۔ حدیث نمبر ۲سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایساہی کیا تھا۔ واللّٰداعلم بالصواب۔

روایت میں عصابۃ وساء کالفظ ہے، اور عصابۃ ہراس چیز کو کہا جاتا ہے، جوکییٹی جائے اور عمامہ بھی لیدیٹا جاتا ہے اس لئے اس میں کوئی استبعاد نہیں۔

دوسراتر جمہاں کا یہ ہوگا۔ چکنی پٹی ، لیمنی سرمبارک پرآپ پٹی (شاید در دِسر کی وجہ ہے ) باند ھے ہوئے تھے جو (شاید تیل لگنے کی وجہ سے ) چکنی تھی۔

(2) حضرت ابوسعید خدر گاسے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑ اپہنتے تو اس کا نام لیتے عمامہ یا کرتا یا چا در پھر فر ماتے۔اے اللہ تیراشکر ہے کہ تونے یہ مجھے پہننے کو دیا۔ میں اس کی خیر ما نگتا ہوں اور اس خیر کوجس کے لئے یہ بنایا گیا، اور اس کے شرعے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس شرسے جس کے لئے بنایا گیا۔ (تر فدی جلد ا، صفحہ ۲۰ ساور اس کوحسن بناہ میں آتا ہوں اور اس شرسے جس کے لئے بنایا گیا۔ (تر فدی جلد ا، صفحہ ۲۰ ساور اس کوحسن بناہ میں آتا ہوں اور اس شرعے جس کے لئے بنایا گیا۔ اور خاتم نے مسلم کی شرط کے مطابق صحیح بنایا۔ اور ذہبی نے بھی اس سے موافقت کی )۔

(۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ پر قِطری عمامہ تھا آپ نے عمامہ کے نیچے اپنا ہاتھ داخل فر مایا اور سر کے اسکالے حصّہ کا مسح فر مایا۔ اور عمامہ کونہیں کھولا۔

قطری: - بیرایک شم کی موٹی کھر دی چا در ہوتی ہے۔ سفید زمین پرسرخ دھا گہ کے مستطیل بنے ہوتے ہیں۔ اس قدر کہ سفید رنگ پرسرخی غالب ہوتی ہے۔ اس روایت سے سُرخ رنگ کے عمامہ کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے۔

(بذل المجود شرح ابو داؤر جلدا ہفیہ ۸۸)

(۹) عبدالرحمٰن ملمی گہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف مضرت بلال سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کے متعلق پوچھر ہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لئے جاتے تو میں پانی حاضر کر دیتا حضرت وضوفر ماتے عمامہ اور آئکھوں کے کناروں پر ہاتھ پھیرتے۔

(ابوداؤرصفی ۱۱)

بعض نسخوں کے لحاظ سے بیرحدیث بھی معتبر ہے۔ (بذل المجہو دجلد الصفحہ ۹۳)

ان تمام روایات ہے آل حضرت سلی اللّه علیہ وسلم کاعمامہ باندھنامعلوم ہوتا ہے۔ (۱۰) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا۔ مُحرِم، کرتا، عمامہ، پائجامہ اور ٹوپی (ایک خاص قسم کی جس کو بُرنس کہتے ہیں) نہیں پہن سکتا۔

( بخاری شریف جلد ۱ ،صفحه ۴۰ ۲ وجلد ۲ ،صفحه ۸۲۴ و دیگر کتب حدیث )

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمصلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ یہ کپڑے پہنتے تھے۔ اس میں عمامہ بھی مذکور ہے۔ دیگر بہت می روایات آ رہی ہیں۔ جن سے صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کا ٹو پی اور عمامہ کا بہننا ثابت ہوتا ہے۔

#### عمامه ميں شمله لط کا نا

عمامہ باند صنے میں بیطریقہ بہتر ہے کہ شملہ لٹکایا جائے یعنی اس کے بنچے یا اوپر والے کنارے کو یا دونوں کو لٹکایا جائے۔ اور لٹکانے میں بہتر صورت بیہ ہے کہ بیچھے لٹکایا جائے زیادہ معتبر روایات میں یہی صورت آئی ہے۔ شملہ نہ لٹکانے کو بھی بعض علماء نے جائز بتایا ہے۔ شملہ نہ لٹکانے کو بھی بعض علماء نے جائز بتایا ہے۔ (جمع الوسائل جلد اصفحہ ۱۲۸)

(۱۱) حضرت عُمر و بن حُریث سے روایت ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا۔ آپ پر کالاعمامہ تھا۔ اس کے دونوں کناروں کوآپ نے اپنے دونوں شانوں کے درمیان (یعنی پیچیے) لٹکایا تھا۔

(مسلم جلدا ،صفحه ۴ ۴ مهوابن الي شيبه جلد ۸ ،صفحه ۳ ۳ وابن ماجه صفحه ۲۵۲ وابو داؤد صفحه ۵۲۳)

(۱۲) عطاء بن ابی رباح رحمهٔ الله فرماتے ہیں کہ میں عبدالله بن عمر کے ساتھ تھا۔ ایک نوجوان نے ان سے عمامہ کے شملہ کے بارے میں بوجھا تو فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں تم کوشیح بناؤں گا۔ فرمایا میں حضرت صلی الله علیہ وسلم کی مسجد میں تھا۔ حضرت کے ساتھ بیصابہ بھی تھے۔ ابو بکر ،عمر ،عثمان ،علی ، ابن مسعود ، حذیفہ ، ابن عوف اور ابوسعید خدری رضی الله عنهم بیکل • افراد ہوئے۔ ایک انصاری نوجوان آیا حضرت صلی الله علیہ وسلم کوسلام کر کے بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ حضرت اس

کی طرف متوجہ ہوئے۔ ( یکھ نصیحت فرمائی ) پھر عبدالرحمٰن بن عوف کو تھم دیا کہ ایک دستہ جانے والا ہے اس کے لئے تم تیار ہو جاؤ۔ شبح کوعبدالرحمٰن تیار ہو کر آگئے۔ کالے رنگ کا سوتی عمامہ باند ھے ہوئے تھے۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپنے قریب کیاان کاعمامہ کھولا اور سفید رنگ کاعمامہ باندھا اور بیچھے چارانگل یا اس کے قریب لٹاکا یا اور فرمایا۔ ابن عوف اس طرح عمامہ باندھا کرویہ واضح اور بہتر ہے۔ (یایہ مطلب ہے کہ ریم بی اور بہتر طریقہ ہے )۔

پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال گوتھم دیا کہ جھنڈ اعبدالرحمٰن بنءوف کو دے دو۔الحدیث (متدرک عالم جلد ۴، صفحہ ۵۴۰) عالم نے کہا بیرعدیث بخاری ومسلم میں نہیں آئی ہے لیکن اس کی سند صحیح ہے، ذہبی نے بھی اس سے موافقت کی۔علامہ بیٹمی نے فر مایا کہ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔

(۱۳) حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں نے ایک آدمی کودیکھا کہ یوجیہ کلبی گی شکل کے ہیں۔ایک سواری پرسوار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چیکے چیکے باتیں کر رہے ہیں ان کے سر پر عمامہ ہے اور اس کا کنارہ لڑکا یا ہوا ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا تو فرمایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے مجھے اللہ کا تکم دیا کہ بنی قریظہ کی طرف نکلوں۔ سے بوچھا تو فرمایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے مجھے اللہ کا تکم دیا کہ بنی قریظہ کی طرف نکلوں۔ (متدرک عالم جلد ہم صفحہ سوور)

حاکم نے کہا یہ حدیث سیح الا سناد ہے۔ بخاری ومسلم نے اس کی تخریج نہیں کی ہے ذہبی نے بھی کہا سیح ہے۔

(۱۴ ) حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ترکی گھوڑ ہے برسوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا۔ اس پرعمامہ تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان اس کا کنارہ لٹکا رکھا تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا تو فر مایا۔ تم نے ان کود کھے لیا تھا۔ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے۔

ملیہ السلام تھے۔

(۱۵) حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان (شملہ) لاکاتے تھے۔ نافع (ابن عمرؓ کے شاگرد) فرماتے ہیں کہ ابن عمر مجھی ایساہی کرتے تھے۔عُبید اللہ (اس حدیث کے ایک راوی) فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم کودیکھا کہ بیددونوں بھی ایسا کرتے تھے۔ (ترندی جلدا ،صفحہ ۳۰۳)

تر مذی نے کہا بیر حدیث غریب ہے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی شرح تر مذی فرماتے ہیں کہ تر مذی نے اس پر صحت یا حسن کا کوئی تھکم نہیں لگایا۔ ظاہر بیہ ہے کہ بیر حدیث حسن ہے۔ حدیث عُمرو بن کر یث جو سلم میں آئی ہے اس کی تائید کرتی ہے اور دیگر حدیثیں بھی۔ (تحفیظ ہم میں آئی ہے اس کی تائید کرتی ہے اور دیگر حدیث سی تحسن غریب ہے۔ مشکو ق میں ہے کہ تر مذی نے اس کوروایت کیا اور فرمایا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ (صفحہ ۲۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مشکو قائے پاس ترمذی کا جونسخہ تھا اس میں غریب کے ساتھ حسن بھی تھا۔ عالم عرب کے جھبے ہوئے بعض نسخوں میں ہم نے بھی لفظ حسن دیکھا ہے۔

(۱۲) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف میں عمامہ باند ھے عمامہ باند ھے ایک لئکا یا اور فرمایا کہ جب میں آسمان پر گیا تھا تو اکثر فرشتوں کو عمامہ باند ھے ہوئے دیکھا تھا۔

(طبرانی نے اس کوتل کیا۔ ان کی اسناد ضعیف ہیں۔ مجمع الزوائد جلد ۵ صفحہ ۱۲۳)

(۱۷) حضرت ابومویٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے بیاس آئے تو ان پر کالاعمامہ تھا اور اس کے کناروں کو پیچھے لٹکا یا تھا۔ (اس کوطبر انی نے نقل کیا اس میں عبید اللہ بن تمام ایک راوی ضعیف ہیں)۔

(مجمع الزوا کہ جلد ۵ مسفحہ ۱۲۳)

(۱۸) حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو عمامہ کو آگے اور پیچھے لٹکاتے۔ (طبرانی نے اس کو مجمِ اوسط میں روایت کیا اس میں حجاج روای ضعیف ہیں۔

(مجمع الزوا کہ جلہ ۵، صفحہ ۱۲۳)

(۱۹) ابوامامہ سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سی کو وَ الی بنا کر بھیجے تو اس کو عمامہ باندھتے اور دا ہنی طرف کان کی جانب عمامہ کولٹ کا تے۔ (بیطبرانی کی روایت ہے اس میں جمیعے نامی ایک راوی ضعیف ہیں )۔

(مجمع الزوائد ۵، صفحہ ۱۲۳)

(۲۰) ابوعبدالسلام کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عمامہ باندھتے تھے تو فرمایا کہ عمامہ کے بیچ کوا پنے سر پر لیٹتے تھے اور چھچے اس کو داخل کر دیتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان اس کو لٹکاتے تھے۔ (طبرانی نے اوسط میں اس کو روایت کیااس کے تمام راوی شجھے کے راوی ہیں۔ سوائے ابوعبدالسلام کے لیکن وہ بھی ثقہ ہیں۔ روایت کیااس کے تمام راوی شجھے کے راوی ہیں۔ سوائے الزوائد کہ صفحہ ۱۲۳ وفتح القدر جبلہ کہ صفحہ ۱۲۳ وفتح القدر جبلہ کہ صفحہ ۱۲۳)

(۲۱)عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عمامہ باندھا تو آ گے اور پیچھے لٹکایا۔ (ابوداؤ دصفحہ ۵۲۴) اس میں ایک راوی مجھول ہیں۔

(۲۲) حضرت عباد ہ شامہ باندھا کرواس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ تم عمامہ باندھا کرواس کئے کہ وہ فرشتوں کی علامت ہے اور پیچھے اس کولٹ کا یا کرو۔ (بیہ قی نے شعب الایمان میں اس کوروایت کیا)۔

(۲۳) حضرت ابن عمرٌ سے بھی بیرصدیث مروی ہے (طبرانی نے اس کوروایت کیا اس میں ایک راوی بقول دارقطنی مجھول ہے) میں ایک راوی بقول دارقطنی مجھول ہے)

(۲۴)حضرت ابن عبال سے بھی بیرحدیث مروی ہے۔ بیبھی ضعیف ہے۔ (مقاصد حسنہ صفحہ ۲۱۲)

(۲۵) ایک صاحب حضرت ابن عمر کے پاس آئے اور پوچھا کہ ابوعبد الرحمٰن (بیابن عمر کی کنیت ہے) کیا عمامہ سنت ہے؟ فرمایا ہاں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف سے فرمایا کہ جاؤا ہے کیڑے اپنے اوپر لئکالو اور اپنا ہتھیار پہن لوچنا نچہانہوں نے ایسا کیا پھروہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کے کیڑے کو لے کرعمامہ باندھا تو آگے اور پیچھے لئکایا۔

(عمرة القاری جلد ۲ صفحہ کے سامی کتاب الجہاد لابن ابی عاصم)

(۲۲) حضرت عا نشرٌ فر ماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کو سوتی کالاعمامہ باندھااورآ گےا تناسا باقی رکھا۔ (عمدۃ القاری جلد ۲۱م شخبہ کے سعن ابن ابی شیبہ)

شاید اتنا سا کہتے ہوئے انگی سے بچھ اشارہ کیا ہوگا جو روایت میں مدکور نہیں۔ اگلی روایت اس کوواضح کررہی ہے۔

(۲۷) ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف ؓ کو کالاعمامہ باندھااور بیچھے جارانگل کے بقدرلاکا یا اور فر مایا کہ اس طرح عمامہ باندھا کرو۔

(عدة القارى جلدا ٢ صفحه ٤٠٣)

ان دونوں روایتوں میں آگے اور پیچھے کا جواختلاف ہے اس کو متعدّد واقعات پرمحمول کر سکتے ہیں۔اس سے پہلے نمبر ۱۲ پر ابن عوف کا واقعہ گذرا۔اس میں اور ان میں عمامہ کے رنگ کے بارے میں جواختلاف ہے اس کا بھی یہی جواب ہے۔

(۲۸) عبدالله بن بشیرٌ فرماتے بیں که حضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے موقعہ پر حضرت علیؓ کو بھیجاتو کالاعمامہ باندھااور بیجھے اور بائیں مونڈ ھے کی طرف سے لٹکایا۔ حضرت علیؓ کو بھیجاتو کالاعمامہ باندھااور بیجھے اور بائیں مونڈ ھے کی طرف سے لٹکایا۔ (عمدہ جلد ۲۱ بسفیہ ۳۰۷)

عبدالاعلیٰ بن عدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کوغد برخم کے موقعہ پر بلا کرعمامہ با ندھا تو عمامہ کا شملہ بیجھے کی طرف لٹکایا پھر فر مایا کہ اسی طرح عمامہ با ندھا کرو۔اس لئے کہ بیعمامہ اسلام کی نشانی ہے اور مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔

(عدۃ القاری جلد ۲۱ مفحہ ۲۰۰۵ عن مُعِرفۃ الصحابہ لا بی نیم)

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن سعدرازی کہتے ہیں کہ میر ہے والد نے اپنے والد صاحب سے نقل کیا کہ انہوں نے بخاریٰ میں ایک آ دمی کو دیکھا جو نچر پر سوار تھے اور کالاعمامہ پہنے ہوئے تھے۔ کہدر ہے تھے کہ بیعمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنایا ہے۔ (تر ندی جلد ۲، صغہ ۱۲۹ و تخد جلد ۲، صغہ اللہ بن خازم تھا جوا میر خراسان ہوئے۔
تخد جلد ۲، صغہ ۲۰۱) ان صحافی کا نام عبداللہ بن خازم تھا جوا میر خراسان ہوئے۔
(تحد ایشا)

### عمامه كي مقدار

#### ملاعلی قاریؓ جمع الوسائل شرح شائل میں لکھتے ہیں۔

کہ شخ جزری نے لکھا ہے کہ میں نے کتابوں کو تلاش کیا سیرت و تاریخ کی کتابیں بھی دیکھیں کہ کہیں مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کی مقدار مل جائے ، لیکن مجھے بچھ ہیں ملاتا آئکہ مجھے ایک ایسا شخص ملاجس پر مجھے اعتماد ہے اس نے بتایا کہ امام نو وی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوعمامے متھے۔ ایک جھوٹا ، دوسرا بڑا ، جھوٹے کی مقدار ، سمات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوعمامے متھے۔ ایک جھوٹا ، دوسرا بڑا ، جھوٹے کی مقدار ، سمات ذراع اور بڑے کی مقدار بارہ ذراع تھی۔

ملاعلی قاری آ گے لکھتے ہیں کہ المدخل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعمامہ سات ذراع کا تھا۔ چھوٹے بڑے کی کوئی تفصیل نہیں۔ (جع الوسائل جلدا ،صفحہ ۱۲۸)

ملاعلی قاری نے مرقاۃ میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ جزری کا مذکورہ قول علامہ عبدالرؤ ف مناوی نے بھی شرح شائل تر مذی میں ذکر کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے الحاوی فی الفتاویٰ میں فر مایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ شریف کی مقدار کسی روایت سے ثابت نہیں۔ (تحفۃ الاحوذی جلد ۳منحہ ۴۹)

مولا نا عبدالرحمٰن مبار کپوری لکھتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عمامہ کی مقدار اتنی اور اتنی تھی اس کوکسی دلیل سے ثابت کرنا چاہئے صرف دعویٰ کرنے سے کی مقدار اتنی اور اتنی تھی اس کوکسی دلیل سے ثابت کرنا چاہئے صرف دعویٰ کرنے سے کی مقدار اتنی اور اتنی تھی اس کوکسی دلیل سے ثابت کرنا جاہے مقدار اتنی اور اتنی تھی اس کوکسی دلیل سے ثابت کرنا جاہے مقد الاحوذی جلد ۳ مسفحہ ۴۵)

حضرت شیخ محمد ذکریار حمهٔ الله لکھتے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم کے عمامہ کی مشہور مقدار روایات میں نہیں ہے۔ بیجوری نے ابن حجر روایات میں سات ذراع آئی ہے۔ بیجوری نے ابن حجر سے اس کا بے اصل ہونانقل کیا ہے۔

(خصائل نبوی شرح شائل ترندی صفحہ ۲۷)

علامہ عبدالرؤ ف مناوی نے ابن حجر بیٹمی سے نقل کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ جان لو کہہ عضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کے طول وعرض کے بارے میں جبیبا کہ بعض حفاظ نے فرمایا کوئی بات محقق نہیں ، باتی طبرانی میں اس کے طول کے بارے میں جوآیا ہے کہ وہ سات ذراع تھا اور کسی اور نے حضرت عائش ہے جونقل کیا کہ سات ذراع کم بااور ایک ذراع چوڑا تھا اور بید کہ سفر میں سفید اور حَضَر میں کالا اُونی تھا اور بعض نے اس کے برعکس کہا اور بید کہ اس کا شملہ سفر میں اس میں اس میں اس عمامہ کا ہوتا تھا۔ بیسب ہے اصل ہے شملہ سفر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں )

(شرح مناوی للشمائل مع جمع الوسائل جلد اصفحہ ۱۷)

ان نقول سے معلوم ہوا کفن کے ان ماہرین اور مختفین کوعمامہ کی مقدار کے بارے میں کوئی قابل اعتبار روایت نہیں مل سکی ، اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس سلسلہ میں کوئی تحدید نہیں \_جس کولوگ عمامہ بحصیں اس سے بیستت ادا ہوجائے گی۔واللہ اعلم بالصواب

مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندی کیصتے ہیں۔تولیہ،اور رومال ٹوپی پر باندھنا مکروہ نہیں لیعنی عمامہ کے طور پر باندھنا بلکہ اطلاق عمامہ کااس پر ہوگا اور باندھنے والاستحقِ ثواب ہوگا کہ اس میں تحدید شرعی نہیں۔

( قاویٰ دارالعلوم مبوب کمل جلد ا ،صفحہ ۱۵۹ )

علامهانورشاه کشمیری کی تقریروں میں عمامہ سے متعلق بیارشادات موجود ہیں۔

خُدنُوُ ا زین تکم عِندَ کُلِّ مَسُجِدٍ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ لفظ زینت بیرجا ہتا ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو اچھی سے اچھی حالت میں ہو۔ چنا نچہ حدیث وفقہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ نماز میں سات ذراع کا تھا۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیڑوں میں نماز پڑھنامستحب ہان میں سے ایک عمامہ تھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیڑوں میں نماز پڑھنامستحب ہان میں سے ایک عمامہ تھی ہے۔ (فیض الباری جلد ۲ ہو فیم ۸)

نیز فرماتے ہیں۔ شخصم الدین جزری نے فرمایا کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کی مقدار کی جنبتو کی توشیخ محی الدین نووی کے کلام سے معلوم ہوا کہ حضرت کا عمامہ تین طرح کا تھا۔ ایک تین ہاتھ کا۔ دوسراسات ہاتھ کا۔ تیسرا بارہ ہاتھ کا۔ یہ ہاتھ آ دھے گز کا ہوتا ہے۔ تیسرا عمامہ عیدین کے لئے تھا۔

(فیض الباری جلد ۴ ہوئے ہے۔ سے۔ تیسراعمامہ عیدین کے لئے تھا۔

حوالهُ ترمذی میں فرماتے ہیں۔حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا عمامہ اکثر اوقات میں تین

ذراع کا تھا۔ پانچوں نمازوں کے لئے سات ذراع کا تھا۔اور جمعہ دعیدین میں بارہ ذراع کا تھا۔ (العرف الشذی مع التر مذی جلد اصفحہ ۳۰۴)

(تنبیه) علامه تشمیری کی ان تقریرول میں تین ذراع کا جو ذکر ہے۔ہم کوکسی اور کتاب میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ شیخ جزری کا کلام ملاعلی قاری اور عبدالرؤف مناوی کی کتابول سے گذرااس میں صرف کے اور ۱۲ کا ذکر ہے تین کانہیں۔اسی طرح یا نچوں نمازوں اور عیدین وغیرہ کی تفصیل بھی کسی اور کتاب میں نظر سے نہیں گذری۔واللہ اعلم بالصواب

اور عمامہ کی مقدار جب تک حدیث کی کسی کتاب میں نہ مل جائے۔ متعین نہیں کی جاسکتی۔ حضرت کشمیر گ کا یہ فر مانا کہ حدیث میں ہے کہ سات ذراع کا تھا تو سوال یہ ہے کہ س حدیث میں؟ ائر فن کا کلام آپ نے دیکھا ان کوکوئی معتبر حدیث اس بارے میں نہیں مل سکی اس لئے حضرت کشمیری کا یہ کلام محلِ نظر ہے۔ ہاں فقہ میں ضرور مذکور ہے چنا نچے کہیری شرح منیة المصلی میں مذکور ہے کہ نماز تین کپڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (کبیری صفحہ المصلی میں مذکور ہے کہ نماز تین کپڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (کبیری صفحہ المصلی میں مذکور ہے کہ نماز تین کپڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (کبیری صفحہ المصلی میں مذکور ہے کہ نماز تین کپڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (کبیری صفحہ المصلی میں منظر ہوں میں مستحب ہونات کی کوئی مقدار معلوم نہیں ۔ واللہ اعلم بالصواب

#### عمامهاورنماز

علامہ تشمیری کے کلام سے معلوم ہوا کہ تمامہ کے ساتھ نمازمت جب لیکن ترک مستحب سے کراہت لازم نہیں آتی ۔ فرماتے ہیں عمامہ کا ترک میر بے نز دیک مکروہ نہیں اور کراہت کی تصریح صرف ۔ فقاوی دینیہ کے مصنف کی ہے ۔ بیسندھ کے عالم ہیں ۔ مجھے ان کا مرتبہ معلوم نہیں ۔ میر بے نز دیک تحقیق بیہ ہے کہ ان شہروں میں کراہت ہے جہاں اس کوشئے محترم سمجھا جاتا ہو، اور جہاں اس کا اہتمام نہ ہو وہاں کراہت نہیں ۔ (فیض الباری جلد ۲، صفحہ ۸) اسی طرح کی بات علامہ عبد الحلیم کھنوی نے بھی فرمائی ہے۔

حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی ؓنے ایک سوال کے جواب میں تحریر فر مایا۔ بلاعمامہ امامت

کرنا درست بلا کراہت ہے اگر چہ عمامہ پاس رکھا ہو۔البتہ عمامہ سے تواب زیادہ ہوتا ہے۔ (نتاویٰ رشید پی صفحہ ۲۲۲)

اور عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنے پڑھانے پر بہت اصرار بھیٹھیک نہیں اس کو واجب کے درجہ میں نہ مجھا جائے ہال مستحب کے درجہ میں مانتے ہوئے ترغیب دی جائے گی۔علماءنے بہی کھائے۔

کھاہے۔

## عمامه کوٹو بی برباند هنا

(۲۹) حضرت رکانڈ نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسُنا۔ فر مارہے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پرعمامہ باندھنا ہے۔

تر مذی نے کہا بیر حدیث غریب ہے اور اس کی سند درست نہیں اور ہم ابوالحسن عسقلانی اور ابن رُ کانہ کونہیں بہچانتے۔

(۳۰) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بہنتے تھے ہمامہ کے ینچا اور بغیر عمامہ کے بنچا اور بخی اور کر ایک ہوئی تھی اور لڑائی میں کان والی ٹوپی بہنتے تھے۔ اور بھی ٹوپی فال کر اپنے سامنے شتر ہے کے طور پر رکھ لیتے اور نماز پڑھتے اور آپ کی عادت شریفہ بنچی کہ اپنے ہمتھیا راور جانور اور سامان کا نام رکھ لیتے (اس کورؤیانی نے اپنی مسند میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا اور بیضعیف روایت ہے)۔ (الجامع الصغیر مع فیض القدیر للمنادی جلد ۵، صفحہ ۲۳۷)

علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ روایت میں بیہ جو مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو پی بغیر عمامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو پی بغیر عمامہ کے پہنتے تھے تو ظاہر بیہ ہے کہ ایسا آپ گھر میں کرتے تھے۔ جب باہر نکلتے تھے تو ظاہر بیہ ہے کہ بغیر عمامہ کے نہیں نکلتے تھے۔

(فیض القدیر جلد ۵ صفحہ ۲۴۷)

مناوی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمیشہ عمامہ پہنتے تھے۔واللہ اعلم بالصواب حافظ عراقی شرح تر مذی میں فرماتے ہیں کہٹو پی کے بارے میں سب سے عمدہ اسناد وہ جو ابوالشیخ نے ذکر کی ہیں۔جس میں حضرت عائش گا یہ بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی ٹو پی بہتے تھے۔اور حُصَر میں تبلی کی ہوئی لیعنی شامی۔اوراس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمامہ ٹو پی کے اوپر باندھنامستحب اور مندوب ہے۔

(نیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۲۴۷)

عراقی اور مناوی کے کلام سے معلوم ہوا کہ ان کے خیال میں عمامہ ٹوپی کے اوپر باندھنا بہتر ہے اسی طرح کامفہوم ملاعلی قاری وغیرہ کی عبارت سے بھی نکلتا ہے۔ جوانہوں نے تر مذی کی حضرت رکانہ والی مذکورہ حدیث کی شرح میں کھی ہے۔ بلکہ ملاعلی قاری اور علامہ مناوی دونوں نے شائل تر مذی کی شرح میں ابن الجوزی سے بعض علماء کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ صرف ٹوپی بہنا مشرکین کی ہیئت ہے۔

مشرکین کی ہیئت ہے۔

(شرح شائل جلد المباغی 170 میں 171 میں 170 میں 170

تخفة الاحوذي میں ابن الجوزي کے بجائے جزری لکھاہے۔ (تخفة الاحوذی، جلد ۳ منحه ۹ م)

لیکن میر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت رکانٹر کی حدیث کا مطلب میہ ہے کہ ہم ٹو پی پرعمامہ باندھتے ہیں اورمشر کین ٹو پی کے بغیر باندھتے ہیں۔ شیخ الہنڈ،علامہ شمیری اورمولا ناخلیل احمدؓ نے یہی مطلب لیا ہے۔ میں مطلب لیا ہے۔

یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے اس سے صرف ٹوپی کامشر کین کی ہیئت ہونالا زم نہیں آتا۔ نیز وہ حدیث ضعیف ہے۔ علاوہ بریں حضرت ابن عباس کی روایت میں صرف ٹوپی پہننا فدکور ہے گووہ بھی ضعیف ہے۔

اس کئے بیہ کہنا مناسب ہوگا کہ تمام صورتیں جائز ہیں۔عمامہ بغیرٹو پی کے اورٹو پی بغیر عمامہ کے لیکنٹو پی برعمامہ باندھناسب ہے افضل ہے۔

اس لئے کہ عمامہ باندھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح صحابہ کرامؓ کا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔واللہ اعلم بالصواب

مناوی شرح شائل میں شرح زیلعی سے قتل کرتے ہیں کہسر سے لیٹی ہوئی ٹوپی اور بلند

(روئی وغیرہ ڈال کر) سلی ہوئی ٹو پی یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹو پی عمامہ کے پینچے پابغیرعمامہ کے پہنچے یا بغیرعمامہ کے پہنچے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ بیسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی سے بعض حضرات نے بعض علاقوں کے اس رواج کی تائید پیش کی ہے کہ وہاں لوگوں نے عمامہ بالکل ترک کر دیا اور علماء کرام سفید ٹو پی پر چا در ڈال لیتے ہیں اور اس سے پہچانے جاتے ہیں لیکن افضل عمامہ ہے۔

(جلد اسفحہ ۱۲۵)

## صحابه كرام وسلف صالحين اورعمامه

ا بخاری شریف میں ایک یہودی ابو رافع عبداللہ بن ابی الحُقیق کے آل کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عَبَیک رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں گرگیا اور پیٹر کی ٹوٹ گئے۔ میں نے عمامہ سے اس کو پٹی کی طرح باندھ لیا اور چل دیا۔

(بخاری شریف طبع یا کتان جلد ۲ معفی ۵۷۷)

اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عِنیک جب اس مہم پر روانہ ہوئے تو عمامہ باند سے ہوئے تھے میں اللہ علیہ وہ کم ہی نے ان ہوئے تھے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وہ کم ہی نے ان کوایک جماعت کے ساتھ بھیجاتھا۔

۲۔ حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ سجدہ کرتے تھے اوران کے ہاتھ ان کے کپڑوں میں ہوا کرتے تھے۔ (اس کوعبدالرزاق میں ہوا کرتے تھے۔ (اس کوعبدالرزاق اورابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ امام بخاری نے بھی اس کوتعلیقاً ذکر کیا ہے )۔

(فتخ البارى جلد ٢ ،صفحه ٩٣ م)

سا۔ بخاری شریف کی ایک کمبی روایت میں مذکور ہے۔ جعفر ابن امیہ ضمری فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن عدی کے ساتھ لکلا۔ وحشیؓ کے باس پہنچا....اور عبید اللہ اپنے عمامہ کواس کے میں عبید اللہ ابن عدی کے ساتھ لکلا۔ وحشیؓ کے باس پہنچا....اور عبید دلار سے تھے۔ طرح لیبٹے ہوئے تھے کہ وحشیؓ ان کی آنکھوں اور پاوُں کے سواکسی چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ طرح لیبٹے ہوئے تھے کہ وحشیؓ ان کی آنکھوں اور پاوُں کے سواکسی چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ کو حدم معنی ان کی آنکھوں اور پاوُں کے سواکسی جیز کو نہیں دیکھ رہے تھے۔

یعبیدالتد صحابی بین آل حضرت صلی الله علیه وسلم کود یکھاہے۔ کما ذکرهٔ ابن حبان۔ (اصابة لا بن جرجلد ۵ صفحه ۵۵)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ عبید اللہ پورے جسم پر کپڑے پہنے ہوئے تھے اور عمامہ میں اپنے چہرہ کو چھیار کھاتھا۔

۳-ابوئم فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھاتھا کہ ایک عمامہ خریدا جس میں نقش ونگارتھا۔ پھر پنجی منگوائی اوراس کو کاٹا۔

مصنّف ابن افی شیبہ کی آٹھویں جلد میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کے عمامہ کا تذکرہ ہے۔متعددلوگوں کے بیانات متعدد صحابہ اور تابعین کے بارے میں مذکور ہیں۔مختصراً وہ یوں ہیں۔

۵۔روای کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ پر کالاعمامہ دیکھا اس کے کنارے کو پیچھے لاکائے ہوئے تھے۔ لٹکائے ہوئے تھے۔

۲۔ دوسری روایت میں ہے کہ کالاعمامہ باندھے ہوئے تھے۔اوراس کوآ گے اور پیچھے لٹکائے ہوئے تھے۔

ے۔ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن حضرت علیؓ پر کا لاعمامہ تھا۔ (ایضاً جلد ۸ صفحہ ۲۳۳)

۔ حضرت انسؓ پر کالاعمامہ تھا بغیر ٹوپی کے بیچھے، تقریباً ایک ذراع لڑکائے ہوئے تھے۔ ۸۔ حضرت انسؓ پر کالاعمامہ تھا بغیر ٹوپی کے بیچھے، تقریباً ایک ذراع لڑکائے ہوئے تھے۔ ۸۔ (ابن الی شیہ جلد ۸ صفحہ ۲۳۵)

(ابن الي شيبه ايضاً)

٩\_حضرت عمارٌ پر كالاعمامه تها\_

(ايضاً جلد ٨،صفحه ٢٣٦ و ٢٣٧)

• ا\_حضرت عبدالرحمٰن بركالاعمامه تعا\_

(الضأجلد ٨، صفحه ٢٣٦ و٢٣٧)

اا حضرت ابوالدرداء يركالاعمامه تھا۔

۱۲۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عمامہ باندھتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔عُبید اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ (نافع وغیرہ) نے ہم کو بتایا کہ صحابہ کرام کوانہوں نے دیکھا کہ عمامہ باندھتے اور شانوں کے درمیان لٹکاتے۔ (ایفاً جلد ۸، صفحہ ۲۳۰) اس مضمون کا بچھ حصہ حدیث نمبر ۱۲ میں بھی گزراہے۔

سا عبداللہ بن عمر کود یکھا کہ عمامہ باندھے ہوئے ہیں اور اس کوآ گے اور بیجھے لٹکائے ہوئے ہیں اور اس کوآ گے اور بیجھے لٹکائے ہوئے ہیں اور میں نہیں کہ سکتا کہ ان دونوں میں کون زیادہ طویل ہے۔

ہوئے ہیں اور میں نہیں کہ سکتا کہ ان دونوں میں کون زیادہ طویل ہے۔

ہوئے ہیں اور میں نہیں کہ سکتا کہ عمامہ کے دونوں کناروں کواپنے آ گے لٹکائے ہوئے ہیں۔

ہا۔ ابن الزبیر کود یکھا کہ عمامہ کے دونوں کناروں کواپنے آ گے لٹکائے ہوئے ہیں۔

(ابن ابی شیبہ ایضاً)

10۔ شلیمان بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین کو پایا کہ سوتی عمامے باندھتے تھے۔کالے، سفید،سُرخ، ہرے اور ذرد رنگ کے،عمامہ کوسر پررکھتے بھرٹو پی رکھتے بھر عمامہ کواس طرح یعنی اس کے بچے پر لیسٹتے ،تھوڑی کے نیچے سے اس کو نکا لتے نہیں تھے۔

١٦ حضرت زيد بن ثابت مي حيا دراورعمامه ديكها گيا هستان ابن ابي شيبه ايضاً)

(جلد ۸، صفحه ۲۴۱)

ے اے حضرت اُسامہ عمامہ باندھتے تو اس صورت کو مکروہ مجھتے تھے کہ داڑھی اور حلق کے ۔ نیچے اس کو کریں۔

۱۸ حضرت واثله می پر کالاعمامه تھا۔ (ایضا جلد ۸ مبغم ۲۳۷)

9۔ حضرت ابونضر ٹا پربھی (ایضاً) اپنی گردن کے بنچے اس کولٹاکئے ہوئے تھے۔ (ایضاً جلد ۸، صفحہ ۲۴۰)

محمد بن الحنفیۃ اور حسن بھری پر بھی کالاعمامہ تھا۔ نیز شعبی اور سعید بن جُبیر پر سفیدعمامہ ہونا بھی ابن ابی شیبہ میں مٰدکور ہے۔ (جلد ۸، صفحہ ۲۳۷ و۲۴۰)

قاضى شُرت كاورسالم وقاسم كالبيحي عمامه كالشكانا بهى مذكور ہے۔ (ايفاً صفحه ٢٣٠)

#### حفرت شُرتُ ایک چی کے ساتھ عمامہ باندھتے تھے۔

#### عمامه كارتك

اب تک جو روایات گزریں ان سے عمامہ کے رنگ کا پیتہ چلتا ہے۔ کالے رنگ کا عمامہ بچے روایتوں میں مذکور ہے۔ سفید رنگ کا بھی متندرک حاکم اور طبرانی کی روایت سے ثابت ہے۔

قِطْرِی کا ذکر بھی ابو داؤد سے ہو چکا ہے جس میں سُرخی (غالب) ہوتی تھی۔ ان روایات سے ان کے رنگ کے بارے میں توسع معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف بید کیھئے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے سفید کیڑے بہننے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا

وعليكم بالثياب البيض فالبسوها فانها اطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم اخرجه احمد و اصحاب السنن والحاكم وصححه، وفي حديث ابن عباس فانها من خير ثيابكم اخرجه احمد و اصحاب السنن الاالنسائى وصححه الترمذي وابن حبان ماند (فتح البارى جلد ۱۰ اسفى ۲۸۳)

مناوی شرح زیلعی سے قتل کرتے ہیں کہ کالے تمامہ کا پہننا مسنون ہے۔اس گئے کہ
اس کی حدیث وار دہوئی ہے۔اور جوبھی ہو تمامہ میں افضل سفید ہے۔حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
کالے عمامہ کا پہننا اور ملا نکہ کا بدر کے دن پیلے عمامہ کے ساتھ اتر نااس کے منافی نہیں اس گئے کہ
اس وقت کچھ خاص مقاصد اور صلحین رہی ہوں گی جن کی وجہ سے بیرنگ اختیار کئے گئے۔جیسا
کہ بعض بڑے علماء نے اس کو بیان فر مایا ہے اس کئے بچے حدیث میں سفید کپڑوں کے پہننے کا جو
عام حکم آیا ہے۔ اور یہ کہ سفید رنگ زندگی اور موت دونوں میں بہترین ہے۔وہ اپنی جگہ عموم کے
ساتھ باقی ہے اس طرح کے واقعات اس کے منافی نہیں۔ (شرح شائل للمنادی جلد اصفحہ ۱۹۵) اور
مناوی نے خود بھی بہی فر مایا ہے۔

(فیض القدیر جلد اصفحہ ۵۵۱) اور

### عمامه كى فضيلت

عمامه کی خاص فضیلت کیا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہئے کہ عمامه کی سنیت جب ثابت ہے تو کوئی خاص فضیلت نہ بھی ثابت ہوتہ ہونا ہی اس کی فضیلت ہے مثلاً سفیدلباس کا تحکم حدیث میں دیا گیا۔اس لئے سفید کپڑا بہننا افضل ہوگا۔خواہ کوئی خاص فضیلت اور تواب کی کثرت نہ معلوم ہو۔ایسے ہی عمامہ کو بھی سمجھنا چاہئے۔

اس کے علاوہ عمامہ کی فضیلت میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ان میں زیادہ ترضعیف ہیں۔اور بچھ موضوع مضعیف چوں کہ متعدد ہیں اس لئے ان کے مجموعہ سے قوت بیدا ہوگئی۔

سخاوی مقاصد حسنه میں لکھتے ہیں۔

ا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا عمامے عربوں کے تاج ہیں۔ اور گوٹ باندھ کر بیٹھناان کی دیوار ہے اور ان کامسجد میں بیٹھناان کارباط ہے۔ (دیلمی نے اس کوروایت کیا)۔

۲۔ حضرت علی سے اسی مضمون کی حدیث مرفوعاً مروی ہے، اس کو تیہ ق نے روایت کیا۔

سے امام زہری سے ان کا قول اس مضمون کا مروی ہے۔ اس کو بیہ ق نے نقل کیا۔ ابن عباس کی مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ عرب کے لوگ جب عمامہ رکھ دیں گے تو اپنی عزت کھو بیٹھیں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے عمامے مؤمن کا وقار ہیں۔ اور عربوں کی عزت، جب عرب اپنے عمامے کورکھ دیں گے تو عزت بھی چلی جائے گی۔ (اس کو دیا بھی نے روایت کیا)

عرب اپنے عمامے کورکھ دیں گے تو عزت بھی چلی جائے گی۔ (اس کو دیا بھی نے روایت کیا)

ہے عمامہ باندھا کرو۔ تمہاری بُر د باری بڑھ جائے گی۔

(بیم ق)

۵۔عمامہ لازم بکڑلو۔ بیملائکہ کی نشانی ہے اور پیچھے لٹکا یا کرو۔ (اس کوبیہ قی نے ابن عباس سے مرفوعاً نقل کیا )۔

۲۔ اوپر والامضمون (طبرانی اور دیلمی نے ابن عمر سے مرفوعاً ذکر کیا)۔ بیتمام روایتیں ضعیف ہیں۔ کے عمامہ باندھا کروجِنُم میں بڑھ جاؤ گے۔ حاکم نے ابن عباس سے اس کونقل کیا اور فرمایا کہ بیرحدیث صحیح الاسناد ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے فرمایا کہ اس کے ایک راوی عبید اللّٰد کوامام احمد نے ترک کیا ہے۔

(المتدرک جلد ۴، صفحہ ۱۹۳)

طبرانی نے بھی ابن عباس سے اس کوفل کیا ہے ان کی سند میں ایک راوی عمر ان بن تمام ضعیف ہیں بقیہ رجال ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۵، صفحہ ۱۲۲ و فیض القدیر جلد ۱، صفحہ ۵۵۵) یہ دونوں طرق ضعیف ہیں موضوع نہیں۔ (فیض القدیرایشاً) ان کے مجموعہ سے قوت پیدا ہوگی۔

۸۔عمامہ باندھا کروجگم میں بڑھ جاؤگے اور عمامے عرب کے تاج ہیں۔(ابن عدی اور بیہق نے اسامہ بن عمیر سے اس کوروایت کیا۔) یہ بھی ضعیف ہے۔

(الجامع الصغيرمع فيض القد ريبلد الصفحه ۵۵۵)

علامہ سخاوی آ گے لکھتے ہیں کہ جو روایات ثابت نہیں ہیں ان میں ہے کچھ یہ ہیں۔

9۔ دیلمی نے اپنی مسند میں ابن عمر اسے مرفوعاً روایت کیا ہے عمامہ کے ساتھ نماز کا تواب بچپیں نمازوں کے برابر ہے اور عمامہ کے ساتھ جمعہ کا تواب ستر <sup>2</sup> جمعوں کے برابر ہے۔

۱۰۔ اور اسی میں ہے کہ فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھ کرآتے ہیں اور غروب آفتاب تک عمامہ باندھنے والوں پررحمت کی دعا کرتے ہیں۔

اا۔اوراسی میں ہے کہ عمامہ کے ساتھ جمعہ بغیر عمامہ کہ ستر میں جمعوں سے انصل ہے۔ ا ۱۲۔ابن عمر اور ابو ہر ریر اسے سروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔سفید عمامہ والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

۳۱۔ حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ عمامہ کے ساتھ دو کعتیں بغیر عمامہ کے ستر رکعتوں سے افضل ہیں۔

ا۔ ابو الدرداء سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن عمامہ والوں بررحت نازل

فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

10۔ حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ عمامہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

۱۷۔ حضرت رکانہؓ سے روایت ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیزٹو پی پرعمامہ باندھنا ہے۔ بیرروایات بعض بعض سے زیادہ ضعیف ہیں۔

(مقاصد حسنه لسخاوی صفحه ۲۲ ۴)

کا۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ جبر ئیل علیہ السلام جب فرعون کوغرق کرنے کے لئے آئے تھے تو ان پر کالاعمامہ تھا (مصنف ابن ابی شیہ جلد ۸، صفحہ ۳۲۱) بیر روایت متصل نہیں مقطوع ہے۔ دو روایات کا موضوع ہونا محدثین کی تصریح سے معلوم ہوا تو وہ کا لعدم ہیں باتی ضعیف ہیں جومتعدد صحابہ اور مختلف سندوں سے مروی ہیں۔ عقا تداور حرام وحلال کے علاوہ یعنی فضائل میں محدثین ضعیف سندوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ (تدریب الرادی جلد ا، صفحہ ۲۹۸) جبکہ ضعف شدید نہ ہو اور خصوصاً جبکہ متعدد طرق سے مروی ہو۔ اسی وجہ سے شاید فقہائے عظام اور مفتیانِ کرام نے ان احادیث کے بیش نظر پر تسلیم کرلیا ہے کہ عمامہ کے ساتھ نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہیری میں مستحب ہونا صفحہ ۱۲۵ قاوی رشید بیصفحہ کے ساتھ نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہیری میں مستحب ہونا اور فتاوی رشید بیصفحہ کے ساتھ نماز میں نواب زیادہ ہونا اور فتاوی رشید ہے۔ جلد ۲ میں مستحب ہونا فدکور ہے۔

درمختار میں قنیہ سے قال کیا ہے۔ یہ حسن کے کھاء کُفُ عمامة طویلة و کبس شہر ہے۔ علامہ شامی نے شہراب و اسعة لینی فقہاء کوطویل عمامہ لیٹینا اور وسیع کپڑے بہننا بہتر ہے۔ علامہ شامی نے طحطاوی سے بیقل کیا ہے کہ شایدان کے یہاں بہی عرف رہا ہوگا۔ دوسری جگہ اگر بیعرف ہوکہ بغیرطول کے خاتی ہوتو علمی مقام کوظا ہر کرنے کے لئے ایسا ہی کریں گے تا کہ فقہاء بہجانے جا کیں اوران سے مسائل معلوم کئے جا کیں۔ (درمخارم مردالحتار جلد ۵ مفحہ ۲۵۰)

امام بخاری کے تذکرہ میں ہے کہ وفات سے قبل جب سمر قند جانے کا ارادہ فر مایا تو عمامہ باندھا اور موزے پہنے۔امام مسلم بھی امام ذہلی سے درس میں عمامہ کے ساتھ حاضر تھے۔ان کے

اعلان پراپن چا درعمامه پررکھی اور چلے گئے۔

ٹو بی

ا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹو پی بہنتے تھے۔اس کو طبرانی نے روایت کیا۔سیوطی نے جامع صغیر کے طبرانی نے روایت کیا۔سیوطی نے جامع صغیر کے شارح عزیزی نے فرمایا کہاس کی سندھسن ہے۔
شارح عزیزی نے فرمایا کہاس کی سندھسن ہے۔
(السراج المنیر جلد ہم،صفحہ ۱۱۲)

۲-ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔اس کوطبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا۔اس میں ایک راوی عبداللہ بن خراش ہیں۔ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے اور فر مایا کہ بسااو قات غلطی کرتے ہیں۔جمہورائمہ نے ان کی تضعیف کی ہے۔ بقیہ رجال ثقہ ہیں۔

سا۔ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللّه علیہ وسلم سفیدٹو پی پہنتے تھے۔طبر انی نے اس کو مجم اوسط میں اپنے استاذ محمد بن حنفیہ واسطی سے قتل کیا ہے جوضعیف ہیں۔

(مجمع الزوا ئدجلد ٢ ،صفحه ١٢٣ )

ہے۔ ابواشیخ نے ابن عبال سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین ٹو بیال تھیں۔

۵ مختصر میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ٹو پیاں اس طرح کی تھیں ایک (اندر میں کوئی چیز رکھ کر) سِلی ہوئی۔ دوسری ( لیمنی) حِبرَ ہ جا در کی۔ تیسری کان والی جس کو آپ سفر میں پہنتے تھے۔ بھی اپنے سامنے نماز پڑھتے وقت رکھ لیتے۔ (بیحدیث ضعیف ہے)۔

(تذكرة الموضوعات صفحه ۱۵۵)

۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید (سرسے) چیٹی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے۔ (ابن عسا کرنے اس کوروایت کیااس کی سندضعیف ہے)۔ (فیض القدیرجلد ۵، صفحہ ۲۴۷) کے حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا۔ مُحرِم آدمی کرتا ،عمامہ، پائجامہ اور (ایک خاص قسم کی) ٹو بی نہیں بہنے گا۔
( بخاری شریف جلد اصفحہ ۴۰۹ دجلد ۲ ،صفحہ ۸۶۴)

اس ہے معلوم ہوا کہ لوگ حضرت کے زمانہ میں ٹو پی پہنتے تھے۔

۸۔حضرت ابن عباسؓ کی روایت حدیث نمبر ۲۹ پر گذر چکی ہے کہ حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ٹو پی عمامہ کے بیچے اور بغیر عمامہ کے بھی پہنتے تھے۔ (ابن عسا کر وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔سنداً ضعیف ہے)

۹۔ حضرت عائش سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی ٹو پی بہنتے سے۔ اور حُضر میں بنای یعنی شامی ٹو پی (ابوالشیخ نے اس کوروایت کیا)۔ عراقی نے فر مایا کہ ٹو پی کے باب میں یہ سب سے عمدہ سند ہے۔ (فیض القدر جلد ۵، صفحہ ۲۳۲) یہ حدیث ، حدیث نمبر ۲۹ کے ذیل میں ذکر ہو چکی ہے۔

• ا۔ ابو کبٹہ انماریؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کی ٹو پیاں پھیلی ہوئی چیکی ہوئی ہوتی تھیں۔ (تر مذی نے اس کوروایت کیا ہے حدیث ضعیف ہے)۔ (جلدا ،صفحہ ۴۰۸)

حضرت گنگوہیؓ فرماتے ہیں۔ یعنی سرکو گھیرے ہوئے تھیں۔ سرپراُٹھی ہوئی نہیں تھیں۔ بلکہاس پر بھیلی ہوئی تھیں۔ (الکوکب الدری جلد ۲ ہسفیہ ۴۵۲)

روایت میں لفظ اُ کمام آیا ہے۔ یہ گمتہ کی جمع ہے جس کے عنیٰ ٹوپی ہے۔اگریہ کم کی جمع مانی جائے تواس وفت حدیث کا ترجمہ ہوگا کہ صحابۂ کرام کی آستینیں چوڑی تھیں۔

## صحابهٔ کرام اور تابعین کی ٹو پیوں کا ذکر

اا۔زید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر پرٹو پی دیکھی، روایت میں لفظ برطلہ آیا ہے جوایک قسم کی ٹو پی ہوتی ہے۔

ہشام بن عروہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ابن الزبیر پر باریک ٹوپی دیکھی۔

۱۲ عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک ٹیرٹو بی دیکھی، روایت میں بُرنس کا لفظ ہے جس کے معنی کمبی ٹو پی ہوتا ہے۔ ( بخاری شریف میں بھی حضرت انس برٹو پی د یکھنا مٰدکور ہے )۔ (جلد ۲ صفح ۲۸۲)

۱۳۔اشعث کے والد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابوموسیٰ اشعریؓ بیت الخلاء سے نکلے اوران برڻو يي تقي۔

سما۔اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے شریح پرٹو بی دیکھی۔

۱۵۔ ابوشہاب کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر ٹیرٹو یی دیکھی (پیدونوں بعنی شُریح اور ابن جبیر تابعی ہیں )علی بن الحسین یعنی حضرت زین العابدین ،ابراہیم تخعی اور ،ضحاک پر بھی ٹوپی (پیتمام روایات مصنف ابن الی شیبه جلد ۸،صفحه ۲۱۲، ۱۳۱۳ اور ۲۴۲ پرسند أمذ کور بین ) د یکھنامروی ہے۔ حضرت علیؓ کے سریر مصری سفیدٹو نی تھی (طبقات ابن سعد اردوجلد ۳، صفحہ ۱۸۷) ابواسحاق سبیعی تابعی برٹویی کاذ کر بخاری میں ہے۔

(جلدا ،صفحہ ۱۵۹)

ابن العربی فرماتے ہیں کہٹویی انبیاءاورصالحین کے کباس سے ہے۔سر کی حفاظت کرتی ہے اور عمامہ کو جَماتی ہے۔ جوسنت ہے اور اس کا حکم بیہ ہے کہ سرسے چیکی ہوئی ہوقبہ کی طرح ( اُٹھی ہوئی) نہ ہو ہاں اگر کسی کو بیضر ورت ہو کہ سر سے جو بخارات نکلتے ہیں اس سے سرکو بچانا ہواس کے لئے ٹو بی میں سوراخ کرد ہے توبیال جے طور پر ہوگا۔ (فیض القد برجلد ۵ صفحه ۲۴۷)

تر مذی شریف میں حضرت عمرؓ ہے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک شہیدوہ ہے جس کا ایمان عمرہ ہواور رشمن سے ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق كرتے ہوئے بہادرى سے لڑے اور شہيد ہوجائے اس كا درجدا تنابلند ہے كہ لوگ قيامت كے دن اس کی طرف اپنی نگاہ اس طرح اُٹھا ئیں گے یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر ؓ نے جوحدیث کے راوی ہیں اپناسراُ ٹھایا یہاں تک کہسر سےٹو بی گرگئی۔

اس سےمعلوم ہوا کہحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے یا حضرت عمرؓ کےسریرٹو بی تھی۔

## مُرتا(قبيص)

مُرتا آل حضرت صلى الله عليه وسلم كوسب سيه زياده يسند تقابه

ا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کپڑوں میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب کرتا تھا۔ (تر ندی جلدا، صفحہ ۲۰ ۳۰ و شاکل تر ندی صفحہ ۵) تر مذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور حاکم نے فرمایا یہ مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اس کوصیح بتایا۔ (متدرک عاکم جلد ۳، صفحہ ۱۹۲) یہ رویت ابو داؤد و نسائی میں بھی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت یوں ہے کہ کوئی کپڑا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے سے زیادہ پند نہیں تھا۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۵۵) میں بچہ کہ کوئی کپڑا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے سے زیادہ پند نہیں تھا۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۵۵) میں یہ جسم کوزیادہ چھپا تا ہے، کم خرج اور جسم پر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ میں یہ جسم کوزیادہ چھپا تا ہے، کم خرج اور جسم پر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ میں یہ جسم کوزیادہ چھپا تا ہے، کم خرج اور جسم پر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔

حضرت شیخ محمد ذکر یار حمهٔ الله فر ماتے ہیں که کریتہ میں سَترعورت بھی اچھی طرح ڈھکا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجل اور زینت بھی اچھی ہوتی ہے۔ (خصائل نبوی صفحہ ۳۱)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے ہے داخل فرماتے )۔ طرف سے شروع فرماتے تھے (بعنی داہنا ہاتھ آستین میں پہلے داخل فرماتے )۔ (ترزی جلد اصفحہ ۳۰۹)

## كرتے اوراس كى آستين كى لمبائى

س-حضرت ابنِ عبال فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مخنوں کے اوپر ہوتا تھا اور اس کی آستین انگلیوں کے برابر (متدرک عائم جلد میں صفحہ ۱۹۵) عائم اور ذہبی نے فرمایا بیہ حدیث سجے ہے۔ ابن عسا کرنے بھی اس کوسندِ ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (الجامع الصغیرمع فیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۲۴۲ دفیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۱۷۳۳)

علاً مه مناوی اس کی شرح فرماتے ہیں مخنوں سے اوپر یعنی نصف پنڈلی تک جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے۔حضرت شنخ زکر کیا لکھتے ہیں،علامہ شامی نے لکھا ہے کہ نصف پنڈلی تک ہونا جا ہئے۔

اگر کرتا بہت او نچا ہومثلاً گھٹنے تک یا اس ہے او پر تو محاورہ میں اس کو گخنہ سے او پر نہیں کہیں گے، اس تعبیر کا مطلب یہی ہوگا کہ ٹخنوں ہے او پر ہوگا مگر کچھ قریب۔واللہ اعلم بالصواب ہونچ کہیں گے، اس تعبیر کا مطلب یہی ہوگا کہ خفوں ہے او پر ہوگا مگر کچھ قریب۔واللہ انسان کی آستین پہونچ کی آستین پہونچ کے سے مسلم اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین پہونچ تک تک تھی۔ دیتار نے اس کو روایت کیا ہے اس کے رجال نقد ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۵، صفحہ ۱۲۳)

۵۔ حضرت اساء بنت یزید سے بھی مروی ہے کہ حضرت کے ہاتھ کی آستین پہونیچ تک تھی۔ [(ترندی نے صفحہ ۳۰۱) میں اس کو روایت کیا اور فر مایا یہ حدیث حسن غریب ہے]۔ سیوطی نے بھی حسن کہا ہے۔ (فیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۱۷) ابوین ید تیلی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ بھی حسن کہا ہے۔ (ابن الی شید جلد ۸، صفحہ ۲۱۱)

( تنبیہ ) آسین کی لمبائی کے بارے میں یہ دونوں باتیں کہ پہونچ تک ہوتی تھی۔ یا انگیوں کے برابر آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں۔ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ کسی گرتے کی آسین پہو نچ تک رہی ہو اور دوسرے کرتے کی انگیوں تک۔اس پراگر کوئی یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صرف ایک ہی کرتا تھا جیسا کہ طبرانی نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کرتا تھا۔ ( جمع الزوائد جلد ۵ صفح ۱۲۷) اور حضرت عاکثہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے ایس ایک ہی چیز کے دو عدد بنائے۔ نہ دوکرتے ، نہ دو جا در شدول نے نہ دوکرتے ، نہ دو جا در ، نہ دولئی نہ دو چیل۔ (شرح شائل للمناوی خوجم الوسائل صفح کے داعن کتاب الوفاء لابن الجوزی)

تواس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء کی حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس کی سند میں سعید بن میسر ہ ضعیف راوی ہیں۔
(مجمع الزوائد جلد ۵ مسفحہ ۱۲۴)

حضرت عائشہ کی حدیث کا حال معلوم نہیں اور دونوں حدیثوں کو معتبر ماننے کی صورت میں یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ بیک وقت دو عدد جمع نہیں فرماتے بتھے لیکن دو وقت میں دوشم کے کپڑے ہوسکتے تھے۔اس میں کوئی استبعاد نہیں الیکن تقیقی بات یہ ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت بھی دوکرتے تھے۔ و کان علی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصان۔

(بخاری شریف جلدا ہونے ۱۸۰)

بعض علاء نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ تحمینہ اور اندازہ سے یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ یا یہ کہ جس وقت کرتا وُ صلا جاتا تھا اور آستین کی شکنیں ختم ہو جاتی تھیں اس وقت انگیوں تک پہنچ جاتی اس علاوہ جاتی اور جب استعال کے بعد شکنیں پڑ جاتیں تو پھر سکڑ کر پہونچ تک پہنچ جاتی۔ اس کے علاوہ جوابات بھی دئے گئے ہیں۔

(دیکھئے جمع الوسائل صفحہ ۱۱۰)

۲۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گرتا پہنتے تھے جس کی لمبائی کم اور آستین چھوٹی تھیں۔

ا مام سیوطی نے جامع صغیر میں اس کے حسن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیکن حافظ عراقی نے اس کوضعیف بتایا ہے۔ (فیض القدر جلد ۵ صفحہ ۲۳۲)

بصورت صحت مطلب بیہوگا کہ کرتاا تنالمبانہیں ہوتاتھا کہ شخنے سے بنیچے چلا جائے اور نہ آستین اتنی لمبی ہوتی تھی کہانگلیوں سے بھی متجاوز ہوجائے۔

تا کہ بیروایت دوسری روایات کے خلاف نہ ہو جائے ۔ درنہ بصورت تعارض اس سے صحیح روایتوں کوتر جیح ہوگی۔

ے۔حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ اسبال (بعنی بہت لمبا کرنا جومکروہ ہے) کنگی ،کرتا اور عمامہ (تمام میں) ہوتا ہے جوان میں سے کسی کوبھی تکبر کی وجہ سے کھنچے اللہ تعالی قیامت کے ۸۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں مُحارِب بن دِثار سے ملا وہ گھوڑ ہے پر سوار ہوکر قضاء کے لئے دارالقصاء جارہے شعبہ کہتے ہیں نے ان سے بی حدیث پوچھی تو فر مایا میں نے ابن عمر کو سُنا فر مارہے سے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوا پے کپڑے کو (خواہ لنگی ، پائجامہ ہو یا کرتا) تکبّر سے کھنچ گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن (نظر رحت سے ) نہیں دیکھیں گے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے مُحارِب سے پوچھا کہ ابن عمر نے لنگی کا لفظ ذکر کیا تو فر مایالنگی ، یا پائجامہ ، یا گرتا کو خاص میں نے مُحارِب سے بوچھا کہ ابن عمر نے لنگی کا لفظ ذکر کیا تو فر مایالنگی ، یا پائجامہ ، یا گرتا کو خاص نہیں کیا۔ (بخاری نثریف جلد ۲ ، صفحہ ۱۲۸) یعنی ہے تھم تمام کپڑوں کو عام ہے خواہ لنگی ہو یا گرتا ہے بات مجاہداور عکر مہسے بھی مروی ہے۔

(تنبیم) کوئی بینہ کے کہ میں اگرچہ پائجامہ، یا کرتا شخنے سے پنچ رکھتا ہوں لیکن میر اندرتکبر بیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اِیّا کَ وَإِسْبَالَ اللّٰهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ مِنْ مِنْ مُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

9۔ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو نیا کرتے پہننے کوفر مایا۔ (طبقات) نیز حضرت عمرؓ نے سنبلانی کرتا پہنا جس کی آستین پہونچے سے آگے ہیں تھی۔

(طبقات جلد ۱۱۲)

## صحابہ اور تابعین کے کرتے اور ان کی کیفیات

ا- حضرت عمر فی بیا کرتا بہنا اس کی آستین انگیوں سے زائد تھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ انگیوں سے زائد کو کاٹ دو۔ الخ (متدرک حاکم جلد ۴، صفحہ ۱۹۵ دحیاۃ الصحابہ جلد ۲، صفحہ ۲۰ کہ استین کو پھیلاتے۔ انگیوں سے زائد کو کاٹ دیتے اور فرماتے کہ آستینوں کو ہاتھ پرفضیات حاصل نہیں ہے۔

(حياة الصحابه جلد ٢ ،صفحه ٩٠ ٤ و ابن ابي شيبه جلد ٨ ،صفحه ٢١٠ وطبقات ابن سعد جلد ٣ ،صفحه ١٨٧)

س۔ ابوالخیری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کودیکھا کہان کے کرتے کی آستین پہو نچے تک تھی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۱۱)

ہے۔ حضرت علی ایک سوتی کپڑے کا کاروبار کرنے والے کے پاس گئے اور فرمایا تہمارے پاس سنبلانی کرتا ہے؟ اس نے ایک کرتا نکالاحضرت علی نے اس کو پہنا، پنڈلیوں کے نصف تک تھا۔ دائیں بائیں دیکھ کرفر مایا چھی مقدار میں معلوم ہوتا ہے کتنے میں دو گے؟ اس نے نصف تک تھا۔ دائیں بائیں دیکھ کرفر مایا اچھی مقدار میں معلوم ہوتا ہے کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین چاردرہم میں۔حضرت علی نے اپنی لنگی سے درہم نکال کردیے اور چل دیے۔ کہا امیر المؤمنین جاردرہم میں۔حضرت علی نے اپنی لنگی سے درہم نکال کردیے اور چل دیے۔ (حیا قالصحابی احمد فی الز ہوجلد ۲ مسفحہ ۱۵)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے تین درہم میں ایک ٹر تاخرید کر پہنا جو پہونچوں سے لے کر شخنے تک تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ ان کے جسم پرموٹے کپڑے کا کرتا تھا جو نخنوں کے اوپر تھا اور اس کی آستین انگلیوں تک تھی اور انگلیوں کی جڑ تھلی ہوئی نہتھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ہوغیہ ۱۸۷)

۵ مجر بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے سالم کودیکھا کہ وہ اپنا کرتا گُنوں سے اوپرر کھے ہوئے سے فر مایا میں نے ابن عمر کودیکھاان کا گرتا بھی ایسا ہی تھا۔

۲۔عطاء فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف سوتی کرتا پنڈلیوں کے آ دھے تک پہنتے تھے اور جا درسُرین تک ہوتی تھی۔ (طبرانی نے اس کوروایت کیا) اس میں ایک راوی عثمان بن عطاء ہیں جوضعیف ہیں لیک راوی عثمان بن عطاء ہیں جوضعیف ہیں لیکن محدث دھیم نے ان کو ثقد بتایا ہے۔ (مجمع الزوائد جلد ۵،صفحہ ۱۲۴) ایسے مختلف فیہ راوی کی روایت حسن ہوتی ہے۔

ے۔عبداللہ بن ابی ہذیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا ان پر رازی یا رائی کر نہ تھا۔ جب اس کوچھوڑ دیتے تو پنڈلیوں کے آ دیھے تک پہنچتا۔ الخ (ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۱۱) ۸۔ طاؤس تا بعی کا کر تاکنگی کے اوپر ہوتا تھا اور جیا در کرتے کے اوپر ہوتی تھی۔ (ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۰۹) 9۔داوُد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے قاسم کودیکھاان کا کرتا ٹخنے تک تھا۔(ایضاً) شاید ٹنخنے سے قریب تک رکھا ہوگا ٹخنوں کو چھیا نااور ان کے پنچے کرنامنع ہے۔

بخاری وغیرہ کی وہ حدیث دومرتبہ گذر چکی ہے جس میں مُحرِم کی کوکر نہ ٹوپی وغیرہ سے منع کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ٹوپی عمامہ عام طور سے استعال ہوتے تھے، مُرتے کی تفصیلات اوپر کی روایات سے معلوم ہوئیں۔

الله تعالی بوری امت کورسول پاک صلی الله علیه وسلم اورسلف صالحین کے اتباع کی تو فیق نصیب فر مائے اور یہودونصاری اورمشرکین کی مشابہت سے بچائے ۔ آمین

اللهم تقبل منى هذا او وفقنى اياى والمسلمين لاتباع سيد المرسلين و اصحابه واتباعهم فى عباداتهم وعاداتهم و شمائلهم و صلى الله على حبيبه وصفيه محمد والله وصحبه وامته اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

فضل الرحمن الأعظمي غفرله آزادول جنوبي افريقه-قبل الجمعه-۴ربيج الآخر ٢١٣١هه مطابق ۱۱ را كتوبر 1991ء

#### مؤلف مدخلئه كيمخضرحالات

#### ولادت و تعليم:

ولا دت الاسلاه كومئو مين موئى - ابتذا سے اخيرتك تعليم مئو بى مين موئى اور الاسلاھ ميں مفاح العلوم مئو سے فراغت حاصل كى ، بعد فراغت مختلف كتابيں براهيں، قرأة سبعه بھى ، محدث بير مولا ناحبيبُ الرحمٰن اعظمیؓ كى خدمت ميں رہ كرفتاوى كى كتابوں كا مطالعه كيا اورا فتاء كى مشتور كى -مشہور اساتذہ ميں محدث اعظمیؓ ، مولا نا عبداللطيف نعمانی رحمته الله عليه اور مولا نا عبدالرشيدٌ وغير ہم ہیں -

#### تدریس و خدمات:

تین جارسال کے بعدمظہرالعلوم بنارس میں تدریس شروع کی بختلف کتابیں پڑھائیں جن میں مشکو ۃ وتر مذی بھی ہیں۔ وہاں فناوی نویسی کی خدمت بھی انجام دی، جارسال وہاں قیام رہا۔

پھر ہم و سال ہے در سات زیر تدریس رہیں، اخیر میں مشکوۃ ، جلالین ، طحاوی ، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ بھی پڑھائیں۔ وہیں تاریخ جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل بھی مرتب فرمائی جو طبع ہو چکی ہے۔ سو سمالے ھیں سبعہ عشرہ بھی پڑھائی اور مقدمہ علم قرات بھی مرتب فرمایا۔ جس میں قراع عشرہ اور ان کے رواۃ کا تذکرہ بھی ہے۔

الحدیث مقرر ہوئے اور بفضل اللہ مختلف کتابیں بخاری ، تر ندی اور طحاوی زیر تدریس رہتی ہیں۔ الحدیث مقرر ہوئے اور بفضل اللہ مختلف کتابیں بخاری ، تر ندی اور طحاوی زیر تدریس رہتی ہیں۔

کئی کتابیں اور رسائل بھی آپ نے تالیف فر مائے۔جو اب طبع ہور ہے ہیں۔ بحد اللہ تبلیغی خد مات میں بھی برڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مختلف بلاد اور مقامات کے اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے انگلینڈ، ہولینڈ، فرانس، استنبول، موریشش، ری یونین اور افریقہ کے دیگر ممالک، حرمین شریفین کی زیارت سے بھی بار بارمشرف ہور ہے ہیں۔ حضرت مولا نا تحکیم محمد اختر

صاحب مد ظلۂ (خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہر دوئی مد ظلۂ) کے خلیفہ بھی ہیں، بفضلِ رحمانی دین کے اکثر شعبوں میں محنت فرمائی ہے، اللہ تعالی علم وعمل اور عمر وصحت میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

عتيق الرحمن الأعظمي